### ا کائی II باب 4



# انسانی بستیاں

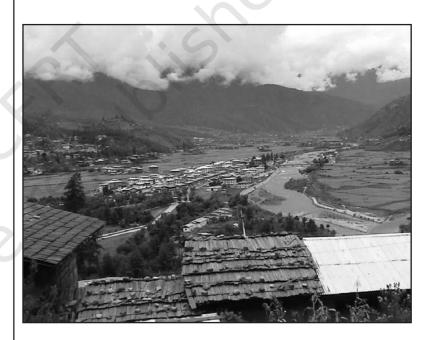

انسانی بستی ہے مرادکسی بھی قتم اور شکل کے گھروں کا جھرمٹ ہے جس میں انسان رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے لوگ مکانوں اور دوسری عمارتوں کی تغمیر کرتے ہیں اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق زمین کے کچھ حصہ پر مالکانہ اختیار رکھتے ہیں۔ لہذا بستی بننے کے عمل میں بنیا دی طور پر لوگوں کی اجتماعیت اور اُن کے وسائل کی بنا پر علاقوں کی تقسیم شامل ہیں۔

بستیاں رقبہ اور شکل میں الگ الگ ہوتی ہیں ان کی وسعت ایک جھوپڑی سے لے کرایک بڑے شہرتک ہوتی ہے۔ رقبہ کے اعتبار سے بستیوں کی معاشی حیثیت اور ساجی ڈھانچہ تو بدلتا ہی ہے ساتھ ہی ماحول اور تکنیکی ڈھانچہ بھی بدلتا ہے۔ بستیاں چھوٹی اور بڑی شکل سے لے کر بڑی اور گھنی ہوسکتی ہیں۔ چھوٹی بستیاں جوالگ الگ اور دور دور بسی ہوتی ہیں اور جو کھتی یا جوسکتی ہیں۔ چھوٹی بستیاں جوالگ الگ اور دور دور ایتی ہیں، گاؤں کہلاتی ہیں۔ دوسری ابتدائی سرگرمی میں مہارت حاصل کر لیتی ہیں، گاؤں کہلاتی ہیں۔ دوسری طرف کم لیکن بڑی بستیاں جو ثانوی اور ثانی سرگرمیوں میں مہارت رکھتی ہیں افسی شہر یا شہری بستیاں کہا جاتا ہے۔ دیمی اور شہری بستیوں میں مندرجہذیلی بنیا دی فرق ہیں۔

- دیمی بستیان اپنی گزراوقات یا روز مره کی بنیادی معاثی ضروریات کو

  پورا کرنے کے لیے زمین سے منسوب ابتدائی معاثی سرگرمیوں پر شخصر

  رمتی ہیں۔ جب کہ شہری بستیوں کی معاشی حالت یا تو کیچے مال کی صفائی

  اور بڑے پیانے پر تیار شدہ مال بنانے اور مختلف قسم کی خدمات پر شخصر

  ہوتی ہے۔
- شہر معاشی افزائش کے مرکز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف شہری آبادی کو بلکہ اپنے اطراف کی دیہی بستیوں کو بھی خوراک اورخام مال کے بدلے تیار شدہ مال اور دیگر خدمات مہیا کراتے ہیں۔شہری اور دیہی بستیوں کے درمیان عملی رشتہ آمد ورفت کے ذرائع اور رسل ورسائل کے تانے بانے کے ذریعہ قائم ہوتا ہے۔

اعتبار سے تفریق یائی جاتی ہے۔ گاؤں کےلوگوں میں نقل مکانی تم رشتے رسمی ہوتے ہیں۔

# دیږی بستیوں کی اقسام

#### (Types of Rural Settlements)

دیمی بستیوں کی اقسام تعمیر شدہ رقبہ کے پھیلا وَاور مِکانوں کے مابین دوری کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ ہندوستان میں خاص کرشالی میدانوں میں کئی سوتصل مکانوں پرمشمل دیمی بستیاں عام ہیں۔ پھر بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں دوسری قتم کی دیمی بستیاں یائی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں دیمی بستیوں کی مختلف اقسام کے لیے کئی طرح کے حالات ذمہ دار ہیں۔ان میں (i) طبعی خدوخال: زمین کی بناوٹ، مطح سمندر سے اونچائی، آب وہوااور پانی کی موجودگی (ii) ثقافتی اور ساجی وجوبات: ساجی ڈھانچہ، ذات، اور مذہب (iii) حفاظتی وجوہات : چوری اور ڈیکتی سے حفاظت وغیرہ شامل ہیں۔ ہندوستان کی دیہی بستیوں کووسیع طور پر جارحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- گفنی،اجتاعی باوحدانی بستیاں
  - نیم گھنی یا شکسته بستیاں
    - جھورٹرینما بستیاں
  - منتشر ما بکھری ہوئی بستیاں

#### تخفني بستيال (Clustered Settlements)

گھنی دیمی بستیاں مکانوں کا ایک جھرمٹ ہوتی ہیں جن کی آپسی دوری بہت کم ہوتی ہے۔اس طرح کے گاؤں میں آبادی کا علاقہ چاروں طرف سیلے ہوئے کھیتوں ، کھلبانوں اور جرا گاہوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔قریب

دیمی اور شہری بستیوں میں ساجی رشتوں، رکھ رکھاؤ اور نظریات کے قریب بنے ہوئے مکان اوران کے درمیان ننگ راستہ کچھ جانی پیجانی اقلیدی اشکال (Geometric shape) ظاہرکرتے ہیں۔ جیسے منتظیل، شعاعی یا ہوتی ہے۔اسی لیے ان میں آپسی تعلق گہرا ہوتا ہے ۔ دوسری طرف خطی وغیرہ۔الیی بستیاںعموماً زرخیز سیلا بی میدانوں اورشال مشرقی ریاستوں شہروں میں زندگی کافی البھی ہوئی اور تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساجی میں یائی جاتی ہیں۔ کئی بارلوگ حفاظت یا مدافعت کی وجہ سے بھی گنجان گاؤں میں رہتے ہیں، جیسے کہ وسطی ہندوستان میں بندیل کھنڈ کا خطہ اور نا گالینڈ ۔ راجستھان میں یانی کی کمی کی وجہ سے یانی کے ذرائع کے آس یاس گھنی بستیاں یائی جاتی ہیں۔

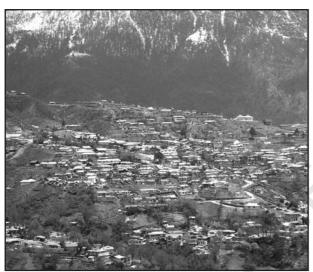

شكل 4.1 : شال مشرقی ریاستوں میں گھنی بستیاں

## نیم گھنی بستیاں (Semi-clustered settlements)

نیم گھنی بستیاں منتشر بستیوں کے محدود علاقوں میں یک جائی کے رجحان کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔الی بستیاں زیادہ تر بڑے گنجان گاؤں کےالگ ہونے پابکھرنے کی وجہ سے بھی وجود میں آسکتی ہیں۔ایسے حالات میں دیمی ساج کا ایک یا ایک سے زیادہ حصہ اپنی مرضی سے یا خلاف مرضی خاص آبادی یا گاؤں سے تھوڑی دوری پر رہنے لگتا ہے ۔ایسے حالات میں عام طور پرزمیندا راوراونجی برا دری کےلوگ گا ؤں کے مرکزی حصہ یر قبضہ کر لیتے ہیں جب کہ ساج کے نچلے طبقے کے لوگ اور چھوٹے کام کرنے والے لوگ گاؤں کے باہری حصوں میں بس جاتے ہیں۔ ایس



انسانی بستیال 37

بستیاں گجرات کے میدان اور راجستھان کے کچھ حصوں میں دور دور تک یائی ملاقوں کا قدرتی طور پر بہت زیادہ ٹکڑوں میں بٹے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جاتی ہیں۔



شكل 4.2 : نا گالينڈ ميں بگھري بستياں

### جھوریری نما بستیال (Hamleted Settlements)

تجھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بستیاں کی نکڑوں میں منقشم ہوجاتی ہیں اور ایک دوسرے سے طبعی طور پرالگ کئی ا کا ئیول میں بٹ جاتی ہیں ۔لیکن ان سب کا نام ایک ہی رہتا ہے۔گاؤں کی ان اکائیوں کو ملک کے مختلف حصوں میں مقامی زبان میں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے، جیسے پنام، یارا ، پلی ، نگلا، دھانڑی وغیرہ کسی بڑے گاؤں کا ایبا پھیلا وُعموماً ساجی اورنسلی عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ایسے گا وَں گنگا کے وسطی اور نجلے میدانوں، چھتیں گڑھاور ہمالیہ کی نجلی گھاٹیوں میں کثرت سے یائے جاتے ہیں۔

### منتشر ما بكھرى ہوئى بستياں

#### (Dispersed settlements)

ہندوستان میں منتشر یا بکھری ہوئی بستیاں دور دراز کے جنگلوں میں یا چھوٹی یہاڑیوں کے ڈھالوں پر کھیتوں یا چراہ گاہوں میں الگ الگ جھویڑیوں کی شكل ميں يائى جاتى ہيں \_ان بستيوں كاانتهائى بكھراؤا كثر زمين اور قابل سكونت

اس طرح کی بستیاں عام طور پرمیکھالیہ، اتر اکھنڈ، ہما چل پردیش اور کیرالہ کے کئی حصوں میں یائی جاتی ہیں۔



شكل 4.3 : نيم گهني بستيال

### شهری بستیال (Urban settlements)

دیمی بستیوں کے برخلاف شہری بستیاں عام طور برگھنی اور بڑی ہوتی ہیں۔ یہ بستیاں مختلف اقسام کے غیر زرعی کاموں جیسے مالیاتی اور انتظامی امور میں مصروف ہیں۔جبیبا کہ پہلے تذکرہ کیا جاچکا ہے کہ شہراینے اطراف کے دیہی علاقوں سے تفاعلی طور پر جڑ ہے ہوتے ہیں ۔اسی لیےسا مان اور خد مات کی لین دین عمو ماً سید ھے طور پراور کئی بارمنڈیوں ،قصبوں اور شہروں کے ایک سلسلے کے ذر بعد مکمل ہوتی ہے۔اس طرح شہر دیہا توں سے سید ھے طور پر یا بلاواسطہ طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔آپ' انسانی جغرافیہ کے بنیادی اصول' کے باب 10 میں شہروں کی تعریف کامطالعہ کرسکتے ہیں۔

### ہندوستان میںشہروں کاارتقا

#### (Evolution of Towns in India)

ہندوستان میںشہروں کےنشوونما کی تاریخ زمانہ قدیم سےموجود ہے۔دریائے سندھ کی تہذیب کے دور میں ہڑیا اور موہن جو داڑ وجیسے شہر موجود تھے۔اس کے



38 هندوستان: عوام اورمعیشت

بعد کا دورشہروں کے اِرتقا کا گواہ ہے۔شہروں کے اِرتقا کا بید دورز مانے کے اتارچڑھاؤ کے ساتھ بورو ہیوں کے ہندوستان آنے تک جاری رہا۔ مختلف دور میں ارتقا کی بنیاد پر ہندوستان کے شہرول کو تین دھڑوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

• قد نمي شهر، • عهد وسطى كے شهراور • جديد شهر

قدیمی شهر (Ancient Towns)

ہندوستان کے کئی شہرا یہے ہیں جن کی تاریخ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا وجود ایک مذہبی یا ثقافتی مرکز کے طور پر ہوا۔ وارانسی ان میں سے سب سے اہم شہر ہے۔ پر یاگ (اله آباد) پاٹلی پتر (بیٹنہ) مدورائی وغیرہ ملک کے قدیمی شہروں کی دیگر مثال ہیں۔

عہد و سطی کے شہر (Medieval Towns)
موجودہ دور کے تقریباً 100 شہروں کے ارتقا کی بنیادیں عہد وسطی سے جڑی ہیں ان میں سے زیادہ ترکا وجود رجواڑوں اور ریاستوں کے صدر مقام کے طور پر ہوا۔ یہ قلعہ بند شہر ہیں جن کی تغییر قد کمی شہروں کے کھنڈروں پر ہوئی ہے۔ ایسے شہروں میں دلی، حیدر آباد، جے پور کھنو، آگرہ، اور نا گپور، وغیرہ ہیں۔

جدید شهر (Modern Towns)

انگریزوں اور دوسر بے بورو پیوں نے ہندوستان میں کئی شہر قائم کیے۔ساحلی علاقوں میں اپنے پیر جماتے ہوئے اضوں نے سب سے پہلے سورت ، دمن، گوا، پانڈ پیچیری وغیرہ جیسی تجارتی بندرگا ہیں قائم کیں۔انگریزوں نے بعد میں تین بائڈ پیچیری وغیرہ جیسی تجارتی بندرگا ہیں قائم کیں۔انگریزوں نے بعد میں تین کی اوران کی انگریزی طرز پر تعمیر کی۔انگریزوں نے اپنی سلطنت کی بلاواسط طور کی اوران کی انگریزی طرز پر تعمیر کی۔انگریزوں نے اپنی سلطنت کی بلاواسط طور پر یار جواڑ ہے اور نوبی ریاستوں کے ذریعہ توسیع کی۔انھوں نے انتظامی مراکز ور پہاڑی علاقوں میں موسم گرما کے لیے تفریح گاہ (Summer Resorts) قائم کئے اور ان میں نئے شہری انتظامی اور فوجی علاقوں کو بھی شامل کیے۔ قائم کئے اور ان میں نئے شہری انتظامی اور فوجی علاقوں کو بھی شامل کیے۔ 1850 کے بعد جد یوصنعتوں پر مشتمل شہروں کا وجود عمل میں آیا ۔جمشید پور اس کی ایک مثال ہے۔



شكل 4.4 : جديدشهركاايك منظر

آزادی کے بعد کئی انظامی صدر مراکز جیسے چنڈی گرھ، بھونیشور، گاندھی نگر، دلیں پوروغیرہ اور کئی شنعتی شہر جیسے در گاپور، بھلائی، سندری، برونی، وغیرہ وجود میں آئے۔ پچھ شہر پرانے شہروں کے اطراف میں ذیلی شہر کے طور پر ابھرے مثال کے طور پر دتی کے اطراف میں غازی آباد، روہتک اور گڑگاؤں۔ دیبی علاقوں میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کی بنیاد پر پورے ملک میں کثیر تعداد میں چھوٹے بڑے شہروں کی نشونما ہوئی۔

### (Urbanisation in India) ہندوستان میں شہرکاری

شہرکاری کی سطح کا تعین کرنے کا پیانہ کل آبادی میں شہری آبادی کے فیصد کے طور پر کیاجا تا ہے۔ 1 201 میں ہندوستان کی سطح دنیت کاری 1.16 فی صد مقی جو کہ ترقی یا فقہ ممالک کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ بیسوی صدی عیسوی کے دوران شہری آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔شہروں کی توسیع نواور شئے شہروں کے بننے سے ملک کی شہری آبادی میں اضافہ ہوا ہے جس نے شہرکاری میں اہم کردارادا کیا ہے۔ (جدول 4.1) کیکن پچھلی دود ہائیوں میں شہرکاری کے بڑھتے ہوئے رجحان میں کمی آئی ہے۔



40 ہندوستان: عوام اور معیشت

جدول 4.1: هندوستان ـ مرنبت كارى كار جحان 2011-1901

| دس ساله                  | کل آبادی | شهری آبادی | شهرون/ کی تعداد | سال   |
|--------------------------|----------|------------|-----------------|-------|
| دس ساله<br>اضافه (فی صد) | كافى صد  | (ہزارمیں)  | UAs             |       |
| -                        | 10.84    | 25,851.9   | 1,827           | 1901  |
| 0.35                     | 10.29    | 25,941.6   | 1,815           | 1911  |
| 8.27                     | 11.18    | 28,086.2   | 1,949           | 1921  |
| 19.12                    | 11.99    | 33,456.0   | 2,072           | 1931  |
| 31.97                    | 13.86    | 44,153.3   | 2,250           | 1941  |
| 41.42                    | 17.29    | 62,443.7   | 2,843           | 1951  |
| 26.41                    | 17.97    | 78,936.6   | 2,365           | 1961  |
| 38.23                    | 19.91    | 1,09,114   | 2,590           | 1971  |
| 46.14                    | 23.34    | 1,59,463   | 3,378           | 1981  |
| 36.47                    | 25.71    | 2,17,611   | 4,689           | 1991  |
| 31.13                    | 27.78    | 2,85,355   | 5,161           | 2001  |
| 31.8                     | 31.16    | 3,77,00    | 7,935           | 2011* |

<sup>\*</sup>ماخذ: هندو ستان کی مردم شماری،http.//www.censusindia.gov.in 2011 (عارضی)

### آبادی کے اعتبار سے شہروں کی تقسیم (Classification of شکل 4.6: ہندوستان: شہری آبادی کی درجہ بندتقسیم (فی صدیب س) ، 2011

Towns on the basis of Population Size) ہندوستانی مردم شاری شہرول کی جھاقسام میں درجہ بندی کرتی ہے۔جیسا کہ جدول 4.2 میں دکھایا گیاہے۔

ایک لا کھ سے زائدشہری آبادی والے مراکز کوشہر یا درجہاوّل کا قصبہ کہا جاتا ہے۔10 لاکھ سے 50 لاکھ کی آبادی والے شہروں کومیٹروپولیٹن شہراور 50 لا كھ سے زائد آبادى والے شہرول كوشہرستان (Mega Cities) كتب ہیں۔ بیشنر شہرستان اور بلد اعظم شہری گیتے (Urban Agglomeration) ہوتے ہیں۔ ایک شہری کیچھے میں مندر جہذیل تین میں سے کوئی ایک ترکیب ہوتی ہے۔ (i) ایک قصبہ اور اس سے متصل شہری پھیلاؤ (ii) دویا دو سے زیادہ متصل قصبہ معہ شہری کھیلاؤیااس کے بغیر (iii) ایک شہراوراس سے منصّل ایک یا زیادہ قصبے معہ پھیلاؤ کے جوایک متواتر وسعت بناتے ہوں۔ ایک یاایک سے زیادہ گاؤں کے داخلی حدود میں واقع ہوں،شہری پھیلاؤ کی ريلوے کالونی، يو نيورڻي کيمپس، بندرگاه کا علاقه، فوجي حياؤني وغيره جو که ايپ مثال ہيں۔

جدول 4.2: ہندوستان – مدارج کےاعتبار سے شہروں اور قصبوں کی تعداداوران کی آبادی، 2011

| کل شهری آباد ی | آبادی(ملین میں) | تعداد | آبادی             | مدارج |
|----------------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| كافى صد        |                 |       |                   |       |
| 60.45          | 2,27,899        | 468   | 1,00,000 اورزياده | Ι     |
| 10.96          | 41,328          | 474   | 50,000 – 99,9990  | II    |
| 15.43          | 58,174          | 1,373 | 20,000 - 49,999   | III   |
| 8.45           | 31,866          | 1,683 | 10,000 - 19,999   | IV    |
| 4.21           | 15,883          | 1,749 | 5,000 - 9,999     | V     |
| 0.51           | 1,956           | 224   | 5000 سے کم        | VI    |

ماخذ: ہندوستان کی مروم شاری، 1 201اور 7 201 ہنسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ،حکومت ہند

جدول4.2 سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ ہندوستان کی 60 فی صدیے زیادہ انتظامی شہر اور قصبه Administrative towns) آبادی درجہاوں کے شہروں میں رہتی ہے۔کل468 شہروں میں سے 53 شہر عروس البلادیا شہرستان ہیں۔(شکل4.6) ان میں سے 6 بلد عظمیٰ ہیں ۔ وہ شہر جہاں پراعلیٰ سرکاری دفاتر موجود ہیں انھیں انتظامی شہر کہا جاتا ہے جیسے کہ جن میں سے ہرایک کی آبادی50لاکھ سے زیادہ ہے۔کل شہری آبادی چنٹری گڑھ،نٹی دہلی، بھویال، شیلانگ، گوہاٹی، اِمپھال، سری نگر، گاندھی نگر، کا یا نیواں حصہ (21 فی صد) ان ہی بلعظمی شہروں میں رہتی ہے۔ان میں جے پور،اورچنگی وغیرہ۔ سے 1 کروڑ 64 لاکھ لوگوں کے ساتھ گریٹر مبئی سب سے بڑا بلد طلی ہے، صنعتی شہر (Industrial towns) کولکا ته، د تی، چنئی، نگلور واور حیدر آباد ملک کے دوسرے بلد عظمیٰ ہیں۔

مبئی، سلیم، کوئبٹور، مودی نگر، جشید پور، بھلی، بھلائی وغیرہ کی ترقی میں کارخانوں نے ایک اہم کر دارا داکیا ہے۔

and cities)

نقل و حمل و الے شہر (Transport Cities)

بیروہ شہر ہیں جہاں بندرگاہ ہیں اور جو درآ مد اور برآ مد کے کاموں میں لگے ریتے ہیں جیسے کا نڈلہ، کو تی ، کالی کٹ، وشا کھا پیٹم وغیرہ یا اندرون ملک نقل وحمل کے لیے جیسے آگرہ ، دھولیہ ،مغل سرائے ،اٹارسی ،کٹنی وغیرہ۔اسی زمرہ کےشہر ہیں۔

تجارتی شهر (Commercial towns) تجارت میں اہمیت کے حامل شہروں کو اس درجہ میں رکھا گیا ہے۔ کولکاتہ،

### شېرول کې تفاعلی درچه بندې

#### (Functional Classification of Towns)

ا بنی مرکزی حیثیت اورکردار کے علاوہ کئی شہر مخصوص خدمات کی فراہمی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کچھشہریا قصبے مخصوص کاموں میں مہارت رکھتے ہیں اور پیخاص افعال، تیارشدہ مال اورخد مات کے لیے جانے جاتے ہیں۔حالانکہ ہرشہر مختلف طرح کے کام انجام دیتا ہے۔ پھر بھی نمایاں اور امتبازی افعال کی بنیادیر ہندوستانی شہروں اور قصبوں کوموٹے طوریر مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔



42 ہندوستان: عوام اور معیشت

|            | _                          |    |
|------------|----------------------------|----|
| 1,101,981  | گوالير بواے                | 28 |
| 6,352,254  | احرآ باد یواے              | 29 |
| 4,585,367  | سورت بواے                  | 30 |
| 1,817,191  | وڈ ودارا پواے              | 31 |
| 1,390,933  | رِاح کوٹ بواے              | 32 |
| 18,414,288 | گریٹر ممبئی پواے           | 33 |
| 5,049,968  | بونے یواے                  | 34 |
| 2,497,777  | نا گیور یواے               | 35 |
| 1,562,769  | ناسک بواے                  | 36 |
| 1,221,233  | وسل وہارسٹی                | 37 |
| 1,189,376  | اورنگ آباد یواے            | 38 |
| 7,749,334  | حیدرآ باد یواے             | 39 |
| 1,730,320  | جی وی ایم سی (ایم سی)      | 40 |
| 1,491,202  | و جے واڑہ بواے             | 41 |
| 8,499,399  | بنگلورو یواے               | 42 |
| 2,117,990  | کو چی بواے                 | 43 |
| 2,030,519  | کو چی کوڈ بوائے            | 44 |
| 1,854,783  | تھری سور بواے              | 45 |
| 1,698,645  | ملا بورم بواے              | 46 |
| 1,687,406  | تری آنند پورم یواے         | 47 |
| 1,642,892  | کتور بوائے                 | 48 |
| 1,110,005  | کولم بواے                  | 49 |
| 8,696,010  | کولم یوا ہے<br>چنٹی یوا ہے | 50 |
| 2,151,466  | کوئمبٹور بواے              | 51 |
| 1,462,420  | مدورائے بواے               | 52 |
| 1,021,717  | تروچیراپالی                | 53 |

ماخذ:هندو ستان کی مردم شماری-2011

### اسارٹشیمشن

اسارٹ شہرشن کا مقصد ایسے شہروں کا فروغ ہے جن میں بنیادی ڈھانچ، صاف اور پائدار ماحول ہواورشہریوں کواعلیٰ معیار کی زندگ میسرہو۔اسارٹ شہرشن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہان شہروں کو بہتر بنانے کے لیے ڈھانچہ اورخدمات سے متعلق اسارٹ طورطریقے ہی بنانے کے لیے ڈھانچہ اورخدمات سے متعلق اسارٹ طورطریقے ہی کم سے اپنائے جاتے ہیں۔مثال کے طور پر آفات سے حفاظت کے لیے، کم سے کم وسائل کا استعال اورستی خدمات کی فراہمی۔ سارازور پائدار اوراشتمالی ترقی پر رہتا ہے اورنظریہ ہے کہ چھوٹ یبانے پرجامع علاقوں کو نظر میں رکھ کرقابل تجدید نمونہ کی تخلیق کی جائے جس کی حیثیت کونظر میں رکھ کرقابل تجدید نمونہ کی تخلیق کی جائے جس کی حیثیت

سہار نپور،ستناوغیرہاس کی کچھمثالیں ہیں۔

کان کنی والے شہر (Mining towns)

ایسے شہران علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں معدنیات بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں جیسے رانی گنج ، جھریا، ڈ گبوئی، انکلیشور ، شکرولی وغیرہ۔

چھاؤنے شہر (Garrisson Cantonment towns) ان شہروں کا وجود چھاؤنی کے طور پر ہوا جیسے امبالہ، جالندھر،مہو، بیپنا،اودھم پوروغیرہ۔

جدول 4.3 : ہندوستان-ایک ملین سے زیادہ کی آبادی والے شہر رشہری مجموعے

| آبادی( کروڑ میں) | شهر / شهری مشجیحے کا نام | <i>רוב</i> ה |
|------------------|--------------------------|--------------|
| 1,273,312        | سری نگر یوائے            | 1            |
| 1,613,878        | لدهُيانه                 | 2            |
| 1,183,705        | امرتسرِ بواے             | 3            |
| 1,025,682        | چنڈی گڑھ یوائے           | 4            |
| 1,404,653        | فریدآ بادی               | 5            |
| 16,314,838       | دہلی بواے                | 6            |
| 3,073,350        | ج پور                    | 7            |
| 1,137,815        | جودھ پور پواے            | 8            |
| 1,001,365        | کوٹہ                     | 9            |
| 2,920,067        | کانپور یواے              | 10           |
| 2,901,474        | لکھنؤ بواے               | 11           |
| 2,358,525        | غارِی آباد یواے          | 12           |
| 1,746,467        | آ گر پوائے               | 13           |
| 1,435,113        | وارانسی بواے             | 14           |
| 1,424,908        | میرٹھ بواے               | 15           |
| 1,216,719        | الهآباد بواے             | 16           |
| 2,046,652        | پیٹنہ لواے               | 17           |
| 14,112,536       | کولکا تہ بواے            | 18           |
| 1,243,008        | آسنسول بواے              | 19           |
| 1,337,131        | حبشید پور یواے           | 20           |
| 1,195,298        | دھینبا دیوائے            | 21           |
| 1,126,741        | را کچی بواے              | 22           |
| 1,122,555        | رائے پور یوائے           | 23           |
| 1,064,007        | دُرگ- بھلائی نگر پواے    | 24           |
| 2,167,447        | ا ندور بواے              | 25           |
| 1,883,381        | بھو پال بواے             | 26           |
| 1,267,564        | جبل یور یواے             | 27           |



### صوبول کے اعتبار سے شہری مجموعوں کی ایک فہرست تیار کیجے، ان شہروں کے مدارج کےاعتبار سےصوبے کی دارآ مادی معلوم کیجے۔

تعلیمی شهر (Educational towns)

کیچھ تھیلیمی مراکز کی حیثیت سے وجود میں آئے اور آج بڑنے تعلیمی اداروں شہروں کا تفاعلی کر دار ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ ان کے افعال ان کی کے لیے جانے جاتے ہیں جیسے رُڑی، وارانسی، علی گڑھ، پلانی، إله آباد محرک فطرت کی بنایر بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ مخصوص شہر جب وہ وغيره-

مذهبی او رثقافتی شهر

وارانسی، تھر ا،امرتسر، مدورائی، پُری،اجمیر، پشکر، ترویتی، کروکشیترا، ہری دوار، بنیادیر پیجان نہیں دی جاسکتی۔

اُجین،اینی مذہبی اور ثقافتی اہمیت کی بنایر جانے جاتے ہیں۔

سيّاحي شهر (Tourist towns)

نيني تال،مسوري، شمله، پنج مرهي، جودهپور، جبل يور، او دُا گامندُلم، (اؤتَّى) ماؤنٹ ابووغیرہ ساحی شہر کے درجہ میں آتے ہیں۔

شہرستانوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں تو وہ کثیر العمل شہرین جاتے ہیں ۔جن میں صنعت ، تجارت ، انتظامیہ ، نقل وحمل وغیرہ بہت اہم کر دارا دا کرتے ہیں۔ (Religious and cultural towns) اور اِن سجی افعال کا تانابانا آنامضبوط ہوجا تا ہے کہ سی شہر کو سی خاص عمل کی



### 1. ینچ دیے گئے چار جوابات میں سے سیح جواب کا انتخاب سیجے۔

- مندرجہ ذیل میں سے کون ساشہ کسی ندی کے کنار نہیں آباد ہے؟
  - آگره (b) بھویال
  - (d) کولکات
- ہندوستان کے دفتر مردم ثاری سے مطابق مندرجہ ذیل میں سے کون ہی ایک صفت شہر کی تعریف کا حصہ
  - آبادی کی کثافت400لوگ فی مربع کلومیٹر (a)
    - تگریالیکا، کار پوریشن وغیره کاوجود (b)
  - 75 فی صدیے زیادہ آبادی ابتدائی شعبہ سے جڑی ہوئی ہو۔ (c)
    - آبادی کا حجم 5,000 لوگوں سے زیادہ ہو (d)



44 هندوستان: عوام اور معيشت

- (iii) مندرجہ ذیل میں ہے کس ماحول میں بکھری ہوئی دیہی بستیاں پائے جانے کی امیر نہیں رکھنا چاہیے؟
  - (a) گنگا کاسلانی میدان
  - (b) راجستهان کے خشک میدان اور نیم خشک علاقے
    - (c) ماليه كى نجل گھاڻياں
    - طیاں ہے۔ اور پہاڑیاں شال مشرق کے جنگلات اور پہاڑیاں
  - (iv) مندرجہ ذیل میں سے شہروں کا کون سلسلہ اپنی امتیازی حیثیت کے مطابق قلم بند کیا گیا ہے؟
    - (a) گریٹرمبئی، بنگلورو، کولکانته، چنٹی
      - (b) د بلی، گریٹر مبنی، چینئی، کولکا ته
    - (c) کولکاته، گریٹر مبنی، چینئی ، کولکاته
      - (d) گریژمبنی،کولکانته، د تی،چنئی
      - **2**. ذیل کے سوالات کا جواب30 الفاظ میں دیجیے۔
    - (i) چھاؤنی شہر کیا ہوتے ہے؟ ان کے تفاعل کیا ہیں؟
    - (ii) شہری کچھوکی پہیان کس طرح کی جاسکتی ہے؟
    - (iii) ریکتانی علاقوں میں گاؤں کے وقوع پزیر ہونے کی اہم وجو ہات کیا ہیں؟
    - (iv) عروس البلدياشېرستان کسے کہتے ہیں؟ پیشہری کچھوسے کس طرح الگ ہوتے ہیں؟
      - مندرجه ذیل سوالات کے جواب 150 الفاظ میں دیجیے۔
- (i) مختلف اقسام کی دیمی بستیوں کی نمایاں خصوصیات کا تجزیہ کرتے ہوئے مختلف طبعی ماحول میں بستیوں کے مختلف اشکال کے لیے ذمہ دارعوامل کو بیان کیجیے۔
  - (ii) کیا آپ ایک ہی تفاعل والےشہر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ شہرکثیر تفاعل کیوں ہوجاتے ہیں؟



نسانی بستیاں 45